#### المنستين على المستحديث

الإنائز التعنظ الريضانة مجتن وتناق الناكر التساوري

مَعَ تَصْمِينَاتَ الِلَمَامِ لِلنَّهِي فِي لِنَامِعُ عِلَى لَالْمِزَانِ وَالْعِرَا فِي فِي لُمَا لِيهِ وَلَلْمَاوِي فِي فِيصِ العَرْبِ وَعِيقِمِ مِنْ لِلْمُعَادِ الْعِيدَةِ ، أول فيشرُ وَلِمَا الْعَلَوْتَ ... وَمَا ذَا يَرْ مِنْ عَلَى مَدَّةً مَنْ عَلَى مَدَّةً مَنْ عَلَى مَدْ

> «الاشتة وتشنيق معطف تبرالغا برخول

كات البوح ، كاتب الجهاد، كاتب لسم التيء ، كاتب كذال أمل البابي ، كاتب التكاتم. كاتب الطلاق، كاتب الساق، كاتب السكان، كاتب العسير ، كاتب بواتريج المنطمير. من الأمياء والشرستين.

الجزّرُ الثَّاني

متون الزهمان الرائض الرحم المعاددة دار الكار العالمية

# وضى الله عنه فضائل سيدنا إمير حمزه

وقد نابع سليمال اليمي ابا هاشم

مثل الأول.

المقري، ثنا أبر عبد الله المقري، ثنا أبر عبد الله المقري، ثنا أبر المقري، ثنا أبر عبد الله المقري، ثنا أبر عبد الله عبد الله المقري المقرية ا

النضر الأزدي، ثنا معاوية بن عصرو، ثنا أبو إسحاق الفزاري، عن سفيان، عن النضر الأزدي، ثنا معاوية بن عصرو، ثنا أبو إسحاق الفزاري، عن سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية في حمزة وأصحابه ﴿ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم ﴾ [آل عمران: ١٦٩].

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

٥٩٥/٣٤٥٨ - أخبرنا الحسن بن حلم المروزي، أنيا أبو الموجه، أنباً عبدان،



٣٤٥٦ ـ قال في التلخيص: صحيح.

٣٤٥٧ ـ قال في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم.

٣٤٨٨ ـ قال في التلخيص: صحيح.

حضرت عبدالله بن عباس في في في مايادية آيت كريم وَكَانَتُ فَسَبَقَ الَّذِينَ قُتِلُوا فَي اللّهِ أَمُواتًا بَلُ فَي اللّهِ أَمُواتًا بَلُ فَي اللّهِ أَمُواتًا بَلُ أَمُ فَي اللّهُ الْمُؤْواتُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

سید ناامبر حمزهٔاورآپ کے ساتھ شہید ہونے والے حضرات کی شان میں نازل ہوئی۔

٣١ كتاب معرفة الصحابة / حد ٤٨٧٤ - ٢١

١٤٧٢ / ٤٨٧ ـ وحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله بن أبي داؤد المنادي، ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، عن ابن عون، عن عمير بن إسحاق قال: كان حمزة يقاتل بين يدي رسول الله على بسيفين ويقول: أنا أسد الله .

نضرت عميربن اسحاق سے روایت ہے کہ حضرت امیر حمز الارسول الله الثَّلِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللللْمُولِي الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِّلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللِّلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللِمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ الللِمُ ال ساتھ لڑائی کیا کرتے تھے اور زبان ے کہتے جاتے "اللہ کاشیر ہول"

السنة السادسة من النبوة. قال الذهبي: وساق إسلامه من والسيرة؛ لابن إسحاق، قال: حدثني رجل من أسلم - فذكره مقصلاً. عَلَىٰ لِصَّيَحْيَجَيْنَ

للإمَّامُ إِلْحَافِظُ الْمِ عَبُدالِلَّهُ مِحْكَدُ رُعَبُداللَّهُ لِكَاكِم لِنَسْسَا وُرِي

مَعِ تَضْمِينَا ثِالِمَامِ لِنَصْبَى فِي لِنَابِغِيصِ وَالْمِزَانِ وَالْعِرَا فِي في أماليه وَالمناوي في فيض الفدَير وَغيرهم مَن العُلَمَا دالأَعِلاَدُ

أول طبعت وقرا الأحاديث ومقابلاً الله عِدة مَعْظرهات

درّات وتعد اله مقطف تبدالفا درعطك

كتاب الهجرة، كتاب المغازي والسرايا، كتاب معرفة الصحابة

الجزّرُ الثّالِث



المرحت في حاك الكر كالمراق والمراوي دارالكغه العلمة - 10 mg

## فضائل سيدنا مير حمزه عناه

٢١٢ ..... ٢١٠ .... ٢١٠ كتاب معرقة الصحابة / حـ ٤٨٧١ ـ ٤٨٧٧



248/ 248 محدثنا أبو العباس، ثنا أبو أسامة عبيد الله بن أسامة الحلبي، ثنا عمد بن عمران بن أبي ليلى، ثنا محمد بن صليمان بن الأصبهاي، عن أبي إسحاق الشيبان، عن علي بن الحزور، عن الأصبغ بن ثباتة عن علي قال: إن أقضل الخلق يوم يجمعهم الله الرسل وأفضل الناس بعد الرسل الشهداء وإن أفضل الشهداء حزة بن عبد المطلب،

الجهم، عن الفرج، ثنا عمد بن عمر، حدثني عبد الأصبهاني، ثنا الحسن بن الجهم، ثنا الحسين بن الفرج، ثنا عمد بن عمر، حدثني عبد الله بن جعفر المخزومي، عن أم يكر بنت المسور بن غرمة، عن أبيها أن آمنة بنت وهب أم رسول الله الله كانت في حجر عمها أهيب بن عبد مناف بن زهرة وإن عبد المطلب بن هاشم جاء بابنه عبدالله بن عبد المطلب

المئينتين المنافع المئينة المنافع المنافعة المنا

الإنان استافظ البي متمالة مجتدر تعبدالله الاكرالت ابوري

مَعَ تَصْمِينَاتِ الإِمَّامِ لِنَصَّتِي فِي لِمَامِنِيصِ وَلِلْمِزَانِ وَالعِرَّا فِي فِي لَمَّا لِيهِ وَلِلْمُنَاوِي فِي فِيضِ لِلْفَرَيرِ وَعَيْهِمِ مِنْ لِلْمُكَارِدَالْفِيدِارُ

أول طبق ويرقر القعاديث ترمقا بالشائط ميتة مخطوقات

« تاستة وَتَعْمَدُ مِن مُصَرِطِعُ عَجَدِالفَا دِرعَهِا كَا

كتأب الهجرة، كتاب السفاري والسرايا، كتاب معرفة الصحابة



الجزَّدُ الثَّالِثُ

منتورات النزات في براتوات النزركيورات منزاه تنو دار الكادب العلوية عنورت بستور

حضرت علی فرماتے ہیں جس دن اللہ تعالی رسولوں کو جمع فرمائے گااور رسولوں کے بعد سب سے افضل شہداء کرام ہوں گے اور تمام شہداء سے افضل سید ناامیر حمز شہری عبد المطلب ہیں۔

## فضائل سيدنا امير حمزه عناله

#### ر سول الله کے رضاعی بھائی

المنينتين

عَلَىٰ لَصِّيحَيْثَ عَلَىٰ لَصِّيحَيْثَ

للإمَّا مُرْاكِمَا فِيظُ الْجِيمَةِ اللَّهِ مَجْمَعَةُ دُبْرَعَبُ اللَّهِ الْحَاكِم لِنَيسَ ابُورِي

مَع تَضْمِئَات الِلِمَام الدَهَبِي فِي لِنَاجِيص وَالْمِزان وَالْعِرَا فِي فِي لَمَا لِيه وَالْمُنَاوِي فِي فِيض الفَدَرِ وَغِيرِهم بِنَ لِعُلْمَاء الأَجِلاَء

أول طبق يرقم ذالأحاديث ومقابل انطح عدة مخطوقات

د تاستة وَغَمَّتْ بن مُصِطِفِعَ بِالفادِرعَجاكَ

كتاب الهجرة، كتاب المغازي والسرايا، كتاب معرفة الصحابة

الجزّدُ الثّالِث

سنتورات محروستاي بيضون نندر شنوشت ترامسته **دار الكفب العلمية** 

٢١٢ ٢١٠ عمرقة الصحابة / حـ ١٨٧٤ ـ ٢١٧

حضرت ام بحربنت المسورين مخرمه اپناپ والد کے حوالے سے بیال کرتی ہیں کہ رسول اللہ اللّٰ الللللّٰ اللللللللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللللّٰ اللّٰ اللّٰ الل

\*\* 100 / 100 - أخبرني أبو عبدالله عمد بن أحمد الأصبهاني، ثنا الحسن بن الجهم، ثنا الحسين بن الفرج، ثنا محمد بن عمر، حدثني عبد الله بن جعفر المخزومي، عن أم يكر بنت المسور بن غرمة، عن أبيها أن آمنة بنت وهب أم رسول الله على كانت في حجر عمها أهيب بن عبد مناف بن زهرة وإن عبد المطلب بن هاشم جاء بابنه عبدالله بن عبد المطلب أي رسول الله محمد فتر وج عبد المهد بن عبد أي رسول الله بنت أهيب بن عبد مناف بن زهرة وهي أم حمزة بن عبد المطلب في مجلس واحد وكان قريب السن من رسول الله وأخوه من الرضاعة.

\* \* \*

٤٨٧٤ : ٤٨٧٨ - قال في التلخيص: كان أسن من النبي صلى الله عليه وآله بأربع سنين، وأسلم في السنة السادسة من النبوة. قال الذهبي : وساق إسلامه من والسيرة، لابن إسحاق، قال: حدثني رجل من أسلم ـ فذكره مفصلاً.

#### حضرت سعدین الی و قاصطٌ فرماتے ہیں۔حضرت حمزہ بن عبدالمطلبُّ غز وہ احد کے داپر سول اللَّد التَّا اللَّهُ البَيْلِ كَا مِن عَبِياد كرر ہے تھے اور ساتھ ساتھ ہے كہہ رہے تھے "میں اللّٰد كاشير ہوں"

صنعتها) قال احد ما: يا وسول الله سنرنه يالنوت وقال الاحر. فجعلت سور دنت صال رسول الله 總: ولو فعلتها غر ذلك ليترتكهاه.

هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

٠٤٧٨/٤٨٨ - حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالبويه، ثنا محمد بن شاذان الجوهري، حدثتا معاوية بن عمرو، عن ابن إسحاق / الفزاري، عن ابن عون، عز عمير بن إسحاق، عن سعد بن أن وقاص قال: كان حزة بن عبد الطلب يقاتل يوم أحد بين يدي رسول الله على ويقول: أنا أسد الله .



صحيح على شوط الشيخين ولم يخرجاه.

٤٧٩/٤٨٨ - حدثنا أب عبد الله عبد من عمد، ثبا الحسن من الجهم، ثنا



٨٠/٤٨٦ - أن ال المدين مهران،



٤٨٧٩ - قال في التلخيص: صحيح. ٤٨٨٠ ـ قال في التلخيص: صحيح ٤٨٨١ ـ حدقه الذهبي من التلخيص قلت: الواقدي، محمد بن عمر، ٤٨٨٣ ـ قال في التلخيص: لم يخرجا لحار



للإمَّامُ إِلْحَافِظُ الْمِيعَبْدَاتِهُ مُجَاتَدُ مُزَعَبُداللَّهُ لِمُاكِم لِنَسِنَا بُورِي

شع تضمينًا شابليمًا ما لذهبي فئ لتابغيص وَالمغزاب والعزابي في أما ليه وَالمناوي في فيص الفرّر وَغِيهم مِنْ لعُلَمًا دالأعِلاَد

أول طبيق ورقمة الأحاديث ومقابل يخطي عِدة مَعْطِهِ فَات

وتاسة وتعنين مقيطغ تجدالفا درغفات

كتاب الهجرة، كتاب المغازي والسراياء كتاب معرفة الصحابة

الجزّرُ الثّالِثُ

دار الکنب الملب

### فضائل سيدنا امير حمزه عناله



است که لای سب از ارتب سید است

\* ٤٧٨/٤٨٨ - حدثتي أبو بكر محمد بن أحمد بن بالمويه، ثنا محمد بن شاذان به الجوهري، حدثنا معاوية بن عمرو، عن ابن إسحاق / القزاري، عن أبن عون، عن عمير بن إسحاق، عن سعد بن أبي وقاص قال: كان حمزة بن عبد المطلب يقاتل يوم أحد بين يدى رسول الله الله الله أسد الله .

صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

٤٧٩/٤٨٨١ - حدثنا أبو عبد الله محمد بن محمد، ثنا الحسن بن الجهم، ثنا الحسين بن الجهم، ثنا الحسين بن الفرج، ثنا محمد بن عمر، عن شيوخه قبالوا: لما أصيب حمزة جمثل رسول الله بي يقول: لن أصاب بمثلك أبدا ثم قال لفاضمة ولعمته صفية رضي الله عنها: ابشرا أتال جبريل عليه الصلاة والسلام فأخبرني أن حمزة مكتبوب في أهل السماوات حزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله.

المئينتين المنافعة

الإنام أيحافظ الجي عمالية مجت كذبر عيدالله الماكم لنبت ابرري

مَعِ تَصْمِينًا شَاءَ لِلقَامِ لِنَصْبَى فِي لِسَامِنِهِ مِعَالِمِيزَانِ كَوَا لِعِرًا فِي فِي أَمَّا لِهِ وَالمُسَاوِي فِي فِيضِ العَسْرِيرِينَ فِي هِي العَرَاطَةِ الْعُبِيدَةِ

أول طبية " مرفع الأحاديث ومنا إن الله بينة مخطيفات

«تاستة وَتَقَعَدُ بِنَ مَعَطِعُ عَبِرَالفَادِرِ عَهِلَ

كتاب الهجرة، كتاب المفازي والسراباء كتاب معرفة الصحابة



الجزّرَالثّاليث

ستنوات ا*لارك*ان بإناكات الكركان الماليات دار الكانح العلمية كرات الكانح العلمية

محد بن عمرائی استذہ کے حوالے سے بیات کرتے ہیں۔ کہ جب حضرت حمزہ شہید ہوگئے تو رسول اللہ اللی آئی آئی نے فرمایا: تیری طرح کبھی کوئی شہید نہیں ہوگا بھر حضرت فاطمہ اور اپنی بھو بھی حضرت صفیہ سے فرمایا تم خوش ہو جاؤ کیو نکہ میرے پاس حضرت جبر ئیل امین تشریف لائے تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ حمزہ کو آسانوں میں حمزہ بن عبدالمطلب اللہ واسدر سولہ (اللہ اور اس کے رسول کے شیر) کے نام سے یاد کیاجاتا ہے۔

٣١ - كتاب معرفة الصحابة / حـ ٤٨٨٦ - ٤٨٨٥

حضرت جابرٌ فرماتے ہیں۔رسول الله الله عَلَيْهِ في فرمایا: تمام شهيدوں کے سر دار حضرت حمزہ برج عبدالمطلب ہیں۔اور ایسا شخص ہے جو جابر یاد شاہ کے سامنے حق بات کے اور وہ اس کی یا داش میں اس کو قتل کروادے۔



الإنائر إسافيظ الجي عنايق مجتمد بزعيد القاكم التيت ابوري

سَعِ تَضْبِئَاتِ الِلمَّامِ لِنَصْبِي فِي لِتَايِنِيسِ وَلِلْزَانِ وَالعِرَا فِي فيأنا ليه والمشاوي في فيعنوالعَدَرِ وَغِيرِهِ مِنْ لِعُلَمَا ، الأَجِلَا

أول غيت برقرزاللها وشف ترمتا لمذ يخف مترة متلف كات

٥ زاستة وتقت ين مصطغرة بدالفا يرغبلت

كتاب الهجرة، كتاب المعازي والسراباء كتاب معرفة العمماية





٤٨٣/٤٨٨ - حدثني أبو على الحافظ، أنا أحمد بن محمد بن عمر بن بسطام المروزي، ثنا أحمد بن سيار، وعمد بن الليث قالا : ثنا رافع بن أشرس المروزي، ثنا حفيه الصفار، عن إبراهيم الصايغ، عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه، عن التبي ﷺ قال ومبيد الشهداء حزة بن عبد المطلب ورجل قال إلى إمام جاثر فأمره ونهاه ففتله،

صحيح الإسناد ولم بخرجاه.

٤٨٣/٤٨٥ - أخبرنا أحمد بن عثمان بن يحيى المقرى ببغداد، ثنا إبراهيم بن عبد الرحيم بن دنوقا، <u>ثنا معالم معالما هما المحالما مناعب</u>د الحميد بن جعفر، ثنا



٣١ \_ كتاب معرفة الصحابة / حـ ٤٨٨٣ \_ ٤٨٨٥ ...... للإمَامُ إِنَّ الْمِيعَدُاللَّهِ مُجْدَلُكُ مُجْدَدُ رُغَيْدًا لِلَّهِ لَكَاكِمُ لِنَيسَ ابُورِي سَعِتَصْمِينَاتُ الِلْمَامِ لِدَهْتِي فَيْ لِنَاخِيصِ وَالْمِزَانِ وَالْعِرَا فِي في أماليه وَالمناوي في فيض الفرّر وَخيرهم منّ العُلَمَاء الأجهزار أول طبق برقمة الأحادث ومقابل الله عقرة فقط لمات دراسة وتعيت مضطغ فسدالفا درعفات كتباب الهجرة، كتاب المفازي والسرايا، كتاب معرفة الصحابة الجزِّدُ الثَّالِثُ

المطلب حالت جنابت مين شهيد ہوئے تور سول الله الله عليهم نے ال کے بارے میں فرمایا کہ ان

حضرت عبداللدبن

عباسط فرماتے ہیں کہ

چاحضرت حمزه برب عبد

8٨٣/٤٨٨٠ - أخبرنا أحمد بن عثمان بن يحيى المقرى ببغداد، ثنا إبراهيم بن عبد الرحيم بن دنوقاء ثنا معلى بن عبد الرحن الواسطى، ثنا عبد الحميد بن جعفر، ثنا عمد بن كمب القرظي، عن ابن عياس رضي الله عنها قال: قتل حزة بن عبد الطلب عم رسول الله ﷺ جنباً فقال رسول الله ﷺ: وغسلته الملائكة».

٤٨٨٣ ـ على شرط مسلم:

٤٨٨٤ - قال في التلخيص: الصفار: لا يدري من هو؟

٨٨٥ - قال في التلخيص: معلى [ين عبد الرحمن] هالك.

### فضائل سيدنا امير حمزه عنبالله

٢١٦ ..... ٢٦٠ كاب معرفة الصحابة / حـ ٢٨٨ ع مما

### رسول الله واله والله عليه كامحبوبناه

المئينتين المؤانئ على الصّيخيّجين

الإنا فرائحا وغل أو تقيالة مج تنديخ تعيدًا لله العاكم التهت الوري

حَيْرُتَضِهِ ثَارَا اللَّمَامِ الدَّقِيَّيِ فِي لِنَايَعِيْهِ وَلِلْهِزَانِ وَالعِرَّا فِي فِي لَمَا لِيهِ وَلِلْنَاوِي فِي فِيضِ لِلْقَرِّرِوْغِيْهِمِ مُثَالِمُتُهَا والْحِيلَةِ

أول للبعث يرقمذ الكحاديث ومقابل كصعيقة فيطيقات

د المستة وتفتضين مصطفع تبرالفا در تمان

كتاب الهجرة، كتاب المغاري والسراباء كتاب معرفة الصحابة

الجزّدُ الثّالِث

ستسرات افترات في خوات متر خدوث عرام تب دار الكانب العلمية خرج رسول الله في يريد بنت . أثم أبو عمارة؟ وقال فقالت: لا والله أزقة بني النجار أفلا تدخل بأبي أذ و قدخل فقربت إليه حيساً فقالت جئت وأنا أريد أن آتيك واهنيئك الكوثر فقال رسول الله في: : «وأذ



\* ١٩٨٨ - حدثتا أبو على الحسين بن على الحافظ، أنا عبد الله بن صالح البخاري، ثنا يعفوب بن حميد بن كاسب، ثنا سفيان بن عيبة، عن عمرو بن دينار، عن جاير بن عبد الله رضي الله عنها قال: ولد لرجل منا غلام فقالوا: ما تسميه؟ فقال النبي ﷺ: «سموه بأحب الأسهاء إلى حمرة بن عبد المطلب».

صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

٤٨٨٦ ـ قال في التلخيص: أين ٤٨٨٧ ـ قال في التلخيص: على شر ٤٨٨٨ ـ قال في التلخيص: يعقوب [بن كاسب]

حضرت جابر بن عبدالله فرماتے ہیں ایک آ دمی کے گھر بچہ پیداہواانہوں نے رسول الله الله واتما ہے ہو جھااس بچے کا نام كيار كھاجائے؟آب اللّٰهُ اللّٰهِ في نے فرما بااس كاوه نام ركھوجو مجھے سب سے زیادہ احصالگتا ہے۔اور وه ہے حضرت عبد المطلب کے صاحبزادے کانام " حمزہ "

## فضائل سيدنا امير حمزه



(سید ناامیر حمزهٔ کی شهادت پر ني كريم لتُهُمُّلِيِّكُمُ الشَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّفِي اور)آپ لَتُوَالِيَّلِي بِيهِ فرماتِ جاتے: اے حمزہ !اے رسول اللّه الثَّافِيلَةِ لَمْ مِي حِياء اے رسول اکرم لٹھالیٹل کے شیر ااے حمزہ! اے نیکیوں کوانجام دینے والے ااے حمزہ! اے مصیبتوں کودور کرنے والے!اے حمزہ !اے رسول الله الثاني التلج كى جانب ہے د فاظ مخرنے والے۔

## وقطاقل سيدنا رحين حمزو



الاون من سنة سين إلى نبيت سعر من أرض حهيمة . حرجه أبو عمر ، وصا-والصفوة، ولمظُه : أول لواء عقده رسول الله تلك لحمزة حين قدم المدينة (٢)

و المعالى: ويقال: إنَّ ذلك لعبيدةً بن الحارث بن عبد المطّلب. وذلك تعبد المطّلب. وذلك على الناس. فكل من قال ذلك في واحد

#### ذكر أنه أسد الله وأسد رسوله ﷺ

تقدم عن يحيى بن عبدالرحمْن بن أبي أبيبة ، عن أبيه ، عن جدّه قبال : قال رسول الله على . «والذي تَقْسي بيده إنه مكتوبٌ عند الله عز وجل في السماء السابعة : حمزةُ بن عبد المطّلب أسدُ اللهِ وأسدُ رسولِه » . خرّجه المخلّص (١٠) .

قال بن هشام عان رسود الله على الحاءني حبريل طبه السلام فأحبرني أنَّ حمرة بن عبد المطلف مكتوبٌ في أهل السماء السبع أسدُ الله وأسدُ رسوله، (٩) .

#### ۺٙٳڿۼٳٙڷؽڹڛؙۏٳٳڸڸۘۿ ؞ڗٳڛٞۼڽڗؾڹڹ

بَرْجُهُ إِلَّالِحَ مِنْ عَبِي الْمُ

في مَسُاقِب دُويُ ٱلقُسُرُيَيْ

سند الله من المدينة الموقع في أحديثها الله المناصرة المرافع المدينة المرافع المدافع ا

فسَرَأَه وَفَسَنَّمُ لَهُ

محمنودالأرب إووط

حَقَّهُ وَعَانَى عَلَيْهِ

بحرم ابوسي

الطیمه الآولی استقله الآداده عان بسمین مطب

# وقطائل سيدنا الميروعين



دكر غسل لملائكة حمزة رضي الله عنه

(بعدازشهادت) حضرت سيدنالمير حمزه يي ملائكه انے عسل دیا۔

711

رَاجُمُ الْنَابُ لِسُولِاللَّهُ

صَرَّالُكُ عَلَيْهُ وَسَنِّكُمْ

خج الرائع بي

في مَنَاقِبِ ذُويُ ٱلقَّ رِيَا

منشالید اینکم و طافرت انتران کرانداد داندان و کراندان آن کالظری اکی ۱۹۵۰ م

فتكأه وَفِكَتُمُلهُ

محمود لأرن يؤوط

حَقَّ عَلَهُ وَعَانَىٰ عَلَيْهِ

أكرم البوثي

الطيعة الأولى المحققة

بالاعتماد عالى بسحين تحطبتين

حضرت امير حمز اكى شهادت يرسوك الله متفاييم التك بارتضاورية فرمات جاتے: اے حمزه! اے رسوك الله المفاليم كے چیا،اےرسول اکرم النوائیل کے شیر اے حمزہ! اے نیکیوں کوانجام دینے دالے ااے حمزہ ااے معیبتوں کو دور کرنے مرتبہ تکبیر فرماتے اورآپ النائیج نے معزت ممزاکی سر (70) مرتبہ تکبیر کے ساتھ نماز جناز واد افر مائی۔



موقوفاً قط أعيظ لي من هدا .

وعل من شادال أن من حديث الل مسعود رضي الله عنه : منا رأينا رسنول الله ﷺ باكياً قط أشد من يكاثه على حمرة رضى الله عنه ، وصعه في القبلة ، ثم وقف على حمارته ، وأحجب حتى نشع ، أي شهق ، حتى بدع به لغشي من البكاء يقوب ال حمرة باغمارسون لله والمدارسونة أأبا جمره باقاعل البحيرات بايا حمره باكاسف لكرب و با حمره با دات على وجه رسول لله ١١٤٪ ، وكان صدى لله بعولي عليه وسدم د صبي على خارد ، كتر عليه أربعا ، وكثر على حمره سبعين بكسره ، رواه النفوى في معيجمه



للامام الأمنال أبي صنيف النبعان بن البيرالكومي

مَع شَرِجٌه

للإمام العسمّام ناجر اليشند وقاميم البدمين الملامسي القاري أيحنين

لشرخ خليل عبي الدين الميس مدير آزهر لبنان

حار الکتب الجامعة



## فَعَالًا سِينًا المِيرِ حَمْزُ وَعَبْالِكُ

المسلم ا

نے دورہ پایا تی جس کا ثبوت میسین ش ہے۔ والدہ کی طرف ہے آپ کے قریبی رشتہ دار بھی بنے جس، دہ اس طرح کے حضرت جزہ خاتی کی والدہ بالدیدے ایسیب بن ممیرمناف بن زبرہ، مطرے آصدیت وجب بن عبدمناف (والدہ محرّ سرنجی اُنگیماً) کی بچازاد بمن گل جیں۔



## فطائلسينا وحروانان



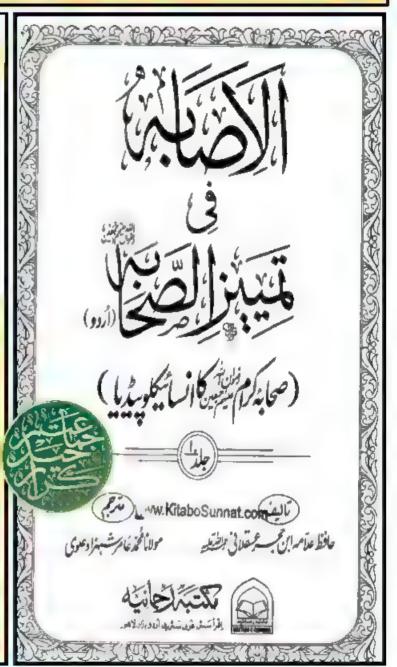

# فطائل سينا ميرحمزه عنبية



جنازے کی اعزاز: بھاری کی روایت ہے کہ نی کا گھٹا شہرا و اُسروا کے قبر علی دوآ دمیوں کو ڈن کرتے تھے۔ (سریت) (حضرت عزوی میت دھری دہتی اور دو اس معظرات کے جنازے لائے جاتے و جنی بارو اسروں کی تریز جنار و بڑی جاتی حضرت عزو کی گ ماتھ فرز جناز و بڑی جاتی کی کے معظرت عزو میں جنی اندی کھٹا دو فول ایک قبر علی دُن کے گئے۔ فیلا نیات علی ہم نے حدیث التا ہریو دوایت کی ہے کہ شہادت کے جدر سمل الت کھٹا معظرت عزو خیاتی کو فورے دیکھنے گئے، چوکو آ ہے کا مشاری کی تی ج جس سے آ ہے طیاف کو شدید صدر میں گیا۔ آ ہے گھٹا نے فرایا " بھا جان اللہ کی رصت ہوآ ہے ہر آ ہے جائے نے اس اور کار فی علی جسے تیز رق رہے ان نیز فیلا نیات علی عربی شہر کی روایت سے سری بن عربی عن معلقہ معلقہ بن سمی بن ما لک سے وہ اسپتا تا الا میں ایس کے فیل اور جانہ کھوڑ گا۔ الا مرجم سے وہ معلقہ سے وہ معظرت عزوی میں میں الا معظم و رضو الگ الا کہر ۔ (مدید)

"اے اندائی آپ سے آپ کے میں سے بوے ام کے ذریع اور آپ کی تھیم رضا کے داعظے سے موں کرتا ہوں"۔



# فضائل سيدنا ميرحمزه فنالله





## فضائل سينا ريومون عنال



ب بن ما لک نے مندرجذیل اشعاد علی آپ کا مرشہ کہا ہے۔ ''مرکی آ تھورہ نے اورات رونے کا کل ہے۔ کین اس کی اللہ کے شیری رونے اور واویلا کرنے ہے کیا حاصل جب لوگوں نے بیر کہ کہ مومز والمبید ہو گئے''۔

قوائد انی طاہر علی بطریق عزوی زیدہ ایوزورے بحوالہ جار مروی ہے۔ قربایا "ہم اس دن اپنے احدی شبید ہوے والے لوگوں پرووے جس بان مواویہ نے نہر کھدوائی تی سے بارس س سال میں ایس ایس ایس میں ایس میں اور اس ساتھ ویکڑنے

ایک کھرائی کے دوران دیکھاگیا فئاسال گزرنے کے بعد بھی بدائے احد کی لاشیں ترو تازہ تھیں ئے شخص کی بھاوڑی سید ناا میر ہ کے یاو*ک* مبارک پرلگ گئی ج سے خواہ کا فوارہ چھوٹ بڑا۔

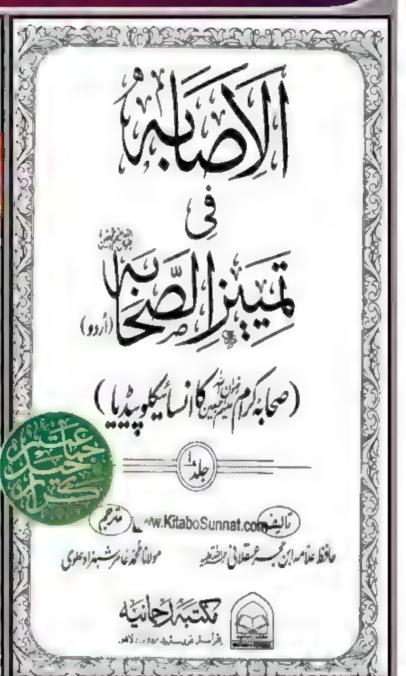

# المال سينا وعيون المالي عيون ا

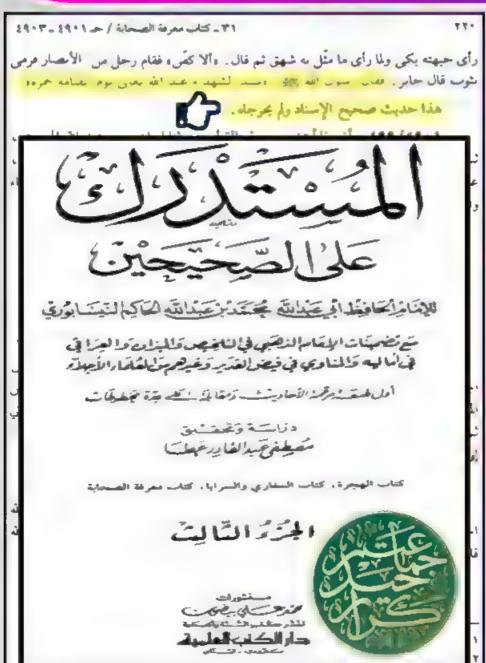



# فضائل سيانا ويور معزو عنال

۱۸۰ ت در در برد من عبد المطلب كا قبول اسلام تعفر مرز و بن عبد المطلب كا قبول اسلام

ا کے دواں سے فور اسے فور اسے میں ابوج ل کا تلاش کے واسطے شرایت اسے دیکھا تو وہ لوگا یں جہا تھا ، حورت ہوئی اس کے قرب النے اور اس فی دسے اپنی کمان اس کے مربار مادی کا اس مرسیل کی اور فرما یا کر تو میر سے معنے کو تنے سے ست کہذا ہے کہیں ہیں اس کے دیوا ہم جو المعاور ج وہ کہت ہے وہی ہیں بھی کہت ہوں ۔ اگر بچہ میں کچہ طاقت ہے تو کھر کو جواب دسے ۔ بی نو فوج چندا درجیں نے میا کہ ابوج ل کی حارت پر کھڑے ہوں مگر خود اس نے اس کوٹ کر دیا اور کھا بھا اور وہ اور میں نے میا کہ ابوج ل کی حارت پر کھڑے ہوں مگر خود اس نے اس کوٹ کوٹ کر دیا اور کھا بھا اور وہ بات میں میں ۔ جو صورت میر فرود وہ میں مقرور ہست معنو کی کے مات معام پر تا کم ابو کے قریش اور وہ کھر کے کا کوڑ وال کی جارت پر ایل جب معرت جر و کا اصلام دیکھا تو اُس کی بھیں ہست معنو کی کے مات معام پر تا کم ابو کے ۔ قریش اور وہ کھر کے کا کوڑ وال کی جارت پر ایل

ومت في المالية المالية

البند البوقوم الملك بين المرابيات البوقوم الملك بين المرابيات البوقوم الملك بين المرابيات البوقوم الملك بين الم المناسطة المناسط

اِدَارَةُ المِنْ الم

## فضائل سيدنا امير حمزه عنبية

٣١ ـ كتاب معرفة الصبحابة / حي ٢١ ـ ١٩٠٢ ـ ٢٩٠٢

TT

### سيدنا مير حمزه عنباله نبي كريم مالله عله كي سانمي

احرا أحد بن جعمر الفطيعي، ثنا إبراهيم بن عبد الله المصري، ثنا إبراهيم بن عبد الله المصري، ثنا إبراهيم بن بشار الرمادي، ثنا سفيان بن عييتة، ثنا كثير النواه، عن المسيب بن بحثة، عن عن بن أبي طالب رضي عد عنه أن أن ي يجيج قال «كل بني أعضى سبعه رفقاء و عطيب بضعة عشر، فقيل لعن من هم؟ فقال أن وحرة و بناي ثم دكوهم.

مد حدیث صحیح (سندود نوحاه

المنينتين

على الصِّحِيَّجِينَ

للإمَّا مِلْ عَافِظُ الْمِي عَبْدَائِقَ مِجْ تَدَمْزَ عَبْدَائِقَ الْعَاكِمُ لِنَبْسَا بُورِي

مَعِ تَضْمِهَا تَالِعَامِ الدَّهَبِي فِي النَّاجِيصِ وَالْمِزَادِيَ وَالْعِزَا فِي فِي أَمَّا لِيهِ وَالْمُنَاوِي فِي فِيضِ الْعَذَيرِ وَغِيرِهِمِ وَلِلْعُلْمَاءَ الْأَجِلَادِ

أوله المسترا يرقمذا الفعاديث ومفائذ يتصاحقة فتطبقات

د زاستهٔ وَغَمَسَانِ مُعْمِطِعُ مَهِ الطّادِر حِعلَ

كتأب الهجرة، كتاب المغاري والسرايا، كتاب معرفة الصحابة



## فضائل سيدنا مير حمزه يناك

715

٣١ كاب معرفة الصحابة / حـ ٣٨٦ \_ ٢٠٠٠ }

عبات، ثنا حماد من سلمة، عد على در حشاد، ثن أبو المشي، ثنا عبد الواحد س غياث، ثنا حماد من سلمة، عد على در در عد أدر در دردت رضي عد عده أد رسود ده هذا أن هني بري البائية قال عدد كان مردف دشد و كال صنة سنعي الخسرات فأه بت أن قال كنش نقوم و واب أن صنة سنهي رحل من عدان فقيل خمرة وقس رسول عدد الطبحة و كان صحب لواء مسركين المساكل

٧٨٩٧ / ٩٥٥ حدثنا أبو المناسطين عمد بر إسحاق الصعاري، ثنا يعقوب بن

نضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ نے خواب میں دیکھاآپ التھا آپنے فرماتے ہیں میں نے دیکھاہے کہ میں ایک مینڈ سے کا پیجھا کر رہا ہوا اور میری تکوار کا کنارہ ٹوٹ گیاہے۔میں نے اس کی تعبیریدی ہے کہ میں قوم کے مینڈھے (کشکر کے سیہ سالار) کو قتل کرواے گااور تکوار کا کٹاروٹو ٹنے کئے تعبیر ے کہ میرے خاندان کا کوئی آ دی ہے (جوشہید ہوگا) چنانچه حضرت امير حمزة شهيد هوئے اور رسول الله النَّامُ اللَّهِ طلحه كوقتل كبابه مشركين كاعلمبر دارتهابه

> ١٤٨٩٨ وال في التنجيمان يجيى (بن عند برحس بن ابي بيه) و إ ٤٩٠٠ قال في التنجيمان صحيح

المنستان

على الصِّحَيْجَيْنَ

الإمَّا مِنْ إِنَّا وَيُعْدُ الْمِي عَبْدُ اللَّهِ عَلَى مُعْدَدُ مُنْ عَبِدُ اللَّهِ الْعَاكِمُ لِنَهِ لَا الوُّرِي

سَعِ نَصْمِنَاتُ الإِمَّامِ لِذِهِبَى فِي لِنَافِيهِ مِدَّلِلِزَادِءَ وَالعِرَا فِي فِي لِمَا لِيهِ وَلِلْنَاوَي فِي فِيضِ لِلْفَرَرِ وَغِيرِمِ مِنْ لِلْفَاقِ الأَجِلَادُ

الطريط مقرا بالمراد القصاديث وامتنا يؤسك وقدة فينطوقات

د زائتهٔ وَتَعَمَّدُ بِنَ مُعَطِعْ عَبِالْعَادِرِ عَهِلَ

كتاب الهجرة، كتاب المغاري والسراباء كتاب معرفة الصحابة



# وصافال سيالال المال المالية ال

۱۱۷ کتاب سعر مه المسحامه / حد ۱۸۸۹ ـ ۲۱۸ کتاب سعر مه المسحامه / حد ۱۸۸۹ ـ ۲۱۸ کتاب سعر مه المسحامه / حد ۱۸۸۹ ـ ۲۱۸ کتاب سعر مه المسحامه / حد ۱۸۸۹ ـ ۲۱۸ کتاب سعر مه المسحامه / حد ۱۸۸۹ ـ ۲۱۸ کتاب سعر مه المسحامه / حد ۱۸۸۹ ـ ۲۱۸ کتاب سعر مه المسحام وکت آبی علیه .

۱۸۹۰ - أحري أحمد بن كامل القاصي، ثنا الهيثم بن حلف الدوري، ثنا عصد بن المثنى، حدثني عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، ثنا وبيعة بن كاشوم، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن بن عباس رضى الله عبي قاب قال رسول الله يجها ودحمد الحداث الحداث بن حدرة ملكيء على المدارعة المسرحة المسكرة على المدارعة المسكرة المسكرة على المدارعة المسكرة المسكرة على المدارعة المسكرة المسكرة على المدارعة المسكرة المسك

سيع إسداء عرب و صحيح الاستاد

حضرت عبداللدي عباس فرماتين كه رسول اللد التي اليلي في في الرشاد فرمايا مين گزشته رات جنت مين گياو بال پر حضرت جعفر پر ندول كے همر اواز تے تھے اور حضرت حمر وایک تخت پر فیک لگائے بمطح تھے۔ المنستين

على لصِّحَيْجَان

الإمَامُ الْحَافِظُ الْمِعَمِلِيَّةَ مُحَمَّدُ مُزْعَيْدًا لِنَهَ لَكَاكِمُ لِنَهِمَ الْوُرِي

مَع تَضَمِئَات الِلمَام الدَهَبِي فِي لِنَاجِيصِ عَالَمِزَان وَالعِرَا فِي فِي أَمَا لِيه وَالْمُنَاوِي فِي فِيضِ الفَرَرِ وَغِيرِهِمِ مَنْ لِفُكَمَا دِالْمِعِلَّةِ

أول المستنشر قرفز الأحاديث ومقا بذبته بيته فينطرقات

د زاستة وتغضنين معطِفع بالفادِرعَعلَ

كتاب الهجرة، كتاب المفازي والسراياء كتاب معرفة الصحابة

الجزّدُ الثّالِث

سنتوات افروسی دادی اندر حدید شده عد دار الکاب العادیة عضد استاد

## المال المال





د كاستة وَغَمَتْ بن مُعَيِطِ فِي بَرالفا دِرعَهِكَ

كتاب الهجرة، كتاب المغاري والسرايا، كتاب معرفة الصحابة



دارالگاپ الملية محنيت بيستو

## اولياءالله قبرورميست بين

كناب المعاري والشوايا

نبی کریم الٹائلالِبُوائے شہدائے احدکے متعلق فرمایا اے اللہ! بے شک تیر ابندہ اور تیر انبی گوائی دیتا ہے کہ بیالوگٹ شہید ہیں بے شک قیامت جو بھی آ دمی ال کی زیارت کرے اور ال کوسلام کرے توبیا اسے سلام کاجواب دیں گے

#### طلا حَلِيثَ صَحِيْحُ الإسْادِ ولم يُعرِّجادُ

++ ں مرجعفر صاوق پنے والد (ارم و آر) کے حواہدے اس کے والد (اندم زین العابدین) کا بدیوں تقل کرتے ہیں! ان کے والد معفر شاہم حسین بی تاثیر اور ان کی قبیل معفر شاطعہ بی تاکم میں گاتا کے بیچا معفر شاخرہ بن عمد المطلب جی تاثیر کی ویارت کے بار کرتی تھیں۔ قبر کی ویارت کے لئے جاد کرتی تھیں اور ان کی قبیل کے پاس فراد بھی پڑھتی تھیں اور بہت و و یا کرتی تھیں۔ انہ جہتے مدید کے ان سے دیے تھیں اور میں بیٹوری میں بیٹاور مام مسلم میں بیٹا ہے اس کوش نسس آبیاں

معلى المنطقة المنطقة الموسئي إسماعيل بن معمل بن استاعيل المفينة بالرق ، حَدَثنا مُحمَد بن المفيرة الشخيري . حَدَثنا المفيرة الشخيري . حَدَثنا المفيرة بن حَدَثنا المنطقة بن حَدَثنا المنطقة المفرد بن الله عليه وَسَلَم وَالله وَالله بن أبي المؤرد المنطقة المنط

ا الله الله الله الله المعلى الله المعلى المستورية المستورة المستورة المستورة المستورة الله الله الله الله الم المستورة الله المراقع المالية والمستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المرام المستورة الم

ام مقد میں قب سیارٹی اس می مانسدند کھی ماہ ان اس سید تمراہ میں قوامیانی اور کی گئی۔ ان کی ٹرین ان ان ایسان سے ان کا سال میں میں میں میں میں گئی میں ان میں میں ان کا میں ان کی ان کی ان کی ان کا ان ان ان ان کی ان کا ان کی والد میں ان میں میں کی کا میں میں کے میں میں میں ان کی ان کی ان ان ان کی ان میں ان ان ان ان کی ان ان کی ان ان والد میں ان ان میں ان کے انتراکی میں ان میں میں ان ان کی ان ان کی ان ان ان کی ان ان



4.

سيربرادرد اله 042-37246006

### سيدالشهداء حضرت امير حمزه عنا كاايمان لانا

ود ادكام من وي سير جواف حل كال ركما إدوان رمال وادكام على الركما بدان ك عدد مديل أن كي تعميل اور ضعى ومواقع على ووقور كرة بهاوراى فورواكر على استدارية أشوول يرافق وتيل ربتا".

وماثل جاء احمد من هدايا بآيات مينة الحروف وہ رمائی وہ ایس کہ احمد ( صلی اللہ تعالی علیہ وہ لروسلم ) ان کے ساتھ جارت کرنے کے لیے وہ آیات لاتے ہیں جو والنح یں اور کول کر مان کے گے وراف پر مینی آپ قرآن شریف اے بین جس کے برحرف سے تھم الی ظاہر بوتا ہے اور آ دکا۔

واحمد مصطفئ فينا مطاع فلا تغشوه بالقول العيف طيرة أروالم) يوفي على عائم بين العيال عن جميان

ولما تلتن فهم بالبيرف فلا واقد تسلمه قاوم الت كي تم اجر ( سلى اخذ تنائي عليدوآل وعلم ) كوقوم كروائ يرك بي بكد كوار ي قوم كوج عدا أن الجبيلي المرصلي الشرقائي عليدوآل وعلم كا الكبيار هم على المراح ع

ی ہوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کر تیار کیا تھا۔ حضرت عبدالرمنی بین مول

انبول نے اے زئرہ رکھنا والے عطرت بال رشی الشاقائی عدے اس "اے انساد اخدا راس الكفر امر كرفار موجود ہدا كراس نے دورول انسار نے اٹی کواروں سے امر کوکو تے وہے میاں تک کدا سے کر ڈالا

سرد العبد اه معرت عزه رضی الد تعانی عد قریش می توی تر جوان دور وزت نش عی زیاده شدید تھے ۔ آب من م المجرى من اسلام أ عرب آب ك اسلام لا في عدر رول الشملي الشاقاق عليه وآليد وهم كوفيد او كل و صورت "اور احد ( صلى اخذ قد أنى عليه وآل وسلم ) تلوق مين عنار بين دور جارب لها عالم عن جي - احد ( صلى احد قد قد آن الله عن عندت اور طاقت كا بخوبي الداؤه قدا ابن سليد رسول اكرم صلى عد قد قد آل عليه وآليه وكلم كوايذا رسال عد قريش تدرب دازرب

سید الشید ا، معرب جزه رضی الله تعالی عند جب والت انجان سے مرفراز ہوئے تو انہوں نے اسیع جذبات اور محبت وسول:

حملت الله حين هدي قوادي الى الإسلام والدين الحيف الشرقياني نے جس وقت مير بدول كو اسلام اور و تين طنيف كى طرف ريبرى فريائي تو بھى نے اللہ تعالى كى حمد بيان كى۔ مین احد تعالی نے بھے اس دین کی حقیقت پر دبیری کی اندا عی نے باطن عی اس دین کی فرمانرواری اور ظاہر عی اس کا افراد كيا \_ چانج ال \_ تقديل أفرائروادي اوريقين دوول كدرميان على موكيا-

لدين جاء من رب هريز عبير بالعباد بهم لطبق لین عل نے اللہ تعالی کی عد اس دین بر کی جواہے رب کی طرف سے آیا ہے کدوہ مالب و برتر ہے اور وومرول و اس مطا كرن وال ب و السيخ بندول ك مال س بافر ب و وبرث كى حققت كاعلم ركمنا ب اسيخ فيول الم رمون پرایا کام نازل کرتا ہے بندوں کا الل سے قیامت تک اس کوم ہے۔ کوئی شے اس جس کا اے

ال شعر من ال طرف اشاره ب كرج لوك أ مخضرت صلى الله تعالى عليه وآليد والم كو بما كتي في اور ايدًا منها تھے ۔ اللہ تھائی ان کے احوال سے باخیر ہے۔ یقیناً اُکٹی مذاب دے گا۔۔۔ اور دو اینے بندوں کے ساتھ لفف و کرم 1-14-61

لجدد مع ذي اللب الحصيف "اس مب برز ك اعام بس وقت عاد ، ما يخ برج جات بي جن كا جمل محم لا عهد وورمال (اعام) الم تفالی کی طرف سے معزمت موسل اللہ تعانی علیدہ آلدوملم کے یاس معزمت جرنیل طید السلام التے جس تا کداس کے بعدوں تھ 41/41

وندركهاب REZ.

> 1656 11775

### سيدالشهداء حضرت امير حمزه عناله كى شهادت

مندہ نے حضرت سید ناامیر حمزہ کا حکر ہند حکر جا کئے کیااور اسے چیا یامگر ہند کواسے نگلنے کی قدرت نہ ہوئی اور چیائے بھینک دیا۔

- English of the state of the state of the

جل کے بعد شرک مورتوں کا کردار

این اسحال علیہ الرصہ نے کہا ہے کہ بندہ بنت عبد اور وہ فورش جو بندہ کے ساتھ قبلی، ٹی اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وہ آلہ اسلم کے جواسحاب فتی کیے گئے تھے، این کی الشوں کی ہے وائن کرنے لکیس۔ ان کا مثلہ کرنے لکیس میٹن کان اور ٹاک کائن تھی۔ بندہ نے معرب من ورض احتر تعالی من کا جگر جاک کیا اور اسے چہایہ مگر بعد کو اسے لگئے کی فقد منص شداد کی اور جہا کے چیک ویا۔

رسول كريم صلى القد تعالى عليه وآليه وسلم كي مرجم يني:



#### سيدالشبداء سيدنا اميرحمزه كى شبادت پرغم

٣١ ـ كتاب معرفة الصحابة / حد ٢٨٨٩ ـ ٢٩٨١

عفرت عبداللدہ عبر قرماتے ہیں رسول اللہ اللہ اللہ اللہ عزوہ احد سے لوٹے تو تی عبد اللہ عبد اللہ اللہ اللہ عبد ا

هذه أحاديث تركها في الإملاء:

کوئی حالوں نہیں ہے۔

2041/8041 محدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن علي بن عقال، ثنا أنو أسامه بن ريد، عن دفع ، عن بن عمر رضي لله عنها قال رجع رسول الله يجه بوم أحد فسمع بساء بني عبد الأشهل بلكان عن هلكاهن فعال الالكن حره لا بواكي به الحديث

علائة، حدثي أبي، ثنا اس علائة، حدثي أبي، ثنا اس علائة، حدثي أبي، ثنا اس لهيمة، عن أبي الأسود، عن عروة رصي الله عنه في تسمية من شهد بدراً مع رسول الله عليه

٨٨٩\$ . حدقه الذهبي من التلحيص لضعمه

• ٨٩٩ مـ قال في التلجيمي: سلمة (بن وهرام) ضعمه أبر داود

8٨٩١ ـ حقم التعبي من التلجيس

٤٨٩٢ ـ سكت عنه الفخيي في التلجيص

قلت: فيه ابن لهيمة. أنظر ما قبل فيه في الميزان (٢/ ٤٧٥): ٤٧٨٣) وهو صعيف كما قال ابن

فلت: فيه اين لهيم معين ولا يحتج به المنستان المنافع المنستان المنافع المنستان المنافع المنستان المنافع المنسسة المنافعة المنافعة

للإمَّا مُرْاكِمَا فِيظُ الْمِي عَبُدالِنَّهُ مِجْ مَدُ بْرَعَبُدالِيَّهُ لِكَاكِم لِنَبْسَ ابُورِي

مَعِ تَضْمِينَاتَ الِلِمَامِ الذَهَبِي فِي لِنَاجِيصِ وَالْمِزَانِ وَالْعِرَا فِي فِي أَمَا لَهِهِ وَالْمُنَاوِي فِي فِيضِ الْعَدَرِ وَغِيرِهِم تَحْالُعُكُمَا دَالأُجِلاَدُ

أول لمبق وترقم الأحاديث ومقابلا فيص عِدة تَغِطوفات

د كاستة وتختشين مُصطِغ عَبدالفا يرجَعكَ

كتاب الهجرة، كتاب المغازي والسراياء كتاب معرفة الصحابة

الجزّدُ الثّالِث



#### حضرت سیدنا امیر حمزہ کے قاتل وحشی کونبی کریم اللہ علامی نے نرمایا! اپنی صورت مجھے کبھی نہ دکھانا

١٤-كتاب لمعازي

(سید ناامیر حمزٌ ایک قاتل و حتی نے بیان کیا) جب نبی کریم الٹھالیّتلِم کی خدمت میں پہنچااور آپ الٹھالیّلِم نے جھے دیکھاتو دریافت فرمایا، کیا تمہاراہی نام و حشی ہے جمیں نے عرض کیا کہ جی ہاں آپ الٹھالیّلِم نے فرمایا: کیا تم ہی نے حمزہ کو قتل کی تھا جمیس نے عرض کیا، جو نبی کریم الٹھالیّلِم کو آپ الٹھالیّلِم کو اس معامی معلوم ہے وہ ہی صحیح ہے۔ آپ الٹھالیّلِم نے اس پر فرمایا: کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ این صورت مجھے کبھی نہ دکھاؤ؟ اس (وحش) نے بیان کیا کہ پھر میں وہاں سے نکل گیا۔

الأنصار من بابع رسول المرهد قال عمر: فإنها كأنت تُرْفِرُ لنا التربيرم أُحده [الانصار من بابع رسول المرابيرم أُحده

#### ٣٢ ـ باب قتل حمرة بن عبد المطلب رضي الذعنه

٢٠٧٢ ـ حدَّثني أبو حمصر محمدٌ بن عبدِ الله حدَّثنا حُجَين بن المثلِّي حدَّثنا عبدُ العزير بنَّ عبدِ اللهِ بن أبي صلمةً من حيدِ الله بن الفضل عن سليمانَ بن يَسادٍ عن جعفرٍ بن صمرو بن أمية الضَّمْرِيُّ قال: "خرجتٌ معٌ عُبَيْدِ الله بن عَديُّ بن الحيار ، علما قَدَمَنا حمصٌ قال لي قُبِيدُ الله بن هَديُّ: هل لكَ في وَحشئ نسألَهُ هن قتل حمرة؟ قلتُ عم ، وكان وَحشئ بِسكنُ حمصَ ، فسألَّنا عنه ، ففيلُ لنا. هو ذاكُ في طلُ قصرهِ كأنه حَمِيت. قال. فجننا حتى وُقَمَّا عَلَيْهِ بِيْسِيرٍ ، فَسَلَّمَا ، فَرَدُّ السَّلَامِ ، قال وَعَبِيدُ اللهُ مُعْمَجِرٌ بعمامته ما يَرئ وَحشئ إلاّ هينيه ورجليه فقال عُبَيدُ الله يا وحشئُ أتسرِفي؟ قال عنظُرَ إليه ثُمُّ قال: لا واللهِ ، إلا أني أعلمُ أَنَّ عَبِيٌّ بن الجيار تزوجَ امرأةً بِمالٌ لها أم قِتالِ سَتُ أبي العِيمِي ، مولِّنَتْ له علاماً بمكة وكتُ أُسرَّضِعُ له ، محملتُ دلكَ العلامَ معَ أَمَّهِ ما وَلَنْها إِيَّاهُ ، فلكأَس طَرِتُ إِلَى قَدَمَيك قال: فكشفُ مُتبِدُ الله عن وَحهمِ ثم قال: ألا تحرُّنا بفتل حمزُهُ؟ قال ُ تعم ، إن حمزة فتل طميمة بن عديّ بن الحيار بيده ، فقال لي مُولاي جُير س مُطعم ، د قتلت حمزة بعشي فأنت حرَّ قال: قلما أن خُرَجَ الناسُّ هام خَيِينَ ـ وعيين حيلٌ بحيال أحد ، بينَه وبيه واد ـ خرحتُ مع الناس إلى الفتال ، فلمَّا أم طفُّوا للقِتال خرجُ سِباعٌ فقال: هل من مُبارِر؟ قال. فخرجُ إليه حسرة بن صبد المطلب فغان: يا سناعٌ ، يابنَ أمَّ أسبرٍ تُقطَّعة التِّعلور ، أتحادُّ اللَّهُ ورسوله ﴿ ٢ قال: ثمَّ سُلَّا هليه ۽ فكان كأمس الناهب، قال: وكمنْتُ لحمرةَ بحثُ صحرةِ ۽ فلما ده مي رَمَيتُه بِخَرْبِتِي فَأَصَفُّهَا فِي تُنَّهُ حَتَى خَرْجَتْ مِن بِينَ وَوكيه ، قال: فكان داك العهد به - فلما رجَّع الناسُ رُجِّعتُ معهم ، فأقمتُ بمكة حتى فَتَ فيها الإسلامُ الم خرَحتُ إلى الطاعب ، قَارْسَلُوا إلى رسولِ الله عليهُ رُسُلًا ، فقيل لي: إنه لا يَهِيجِ الرَّسَلَ ، قال: فحرَجتُ معهم حتى قدمتُ على رسول الله علا ، فلما راني قال: النَّ رَحشين ، قلت: بعم قال أنت نامت حمره ؛ قلت قد كان من الأمر ما بلغت إذان أفهل بسطيع أن يُعثب وجهك عيى قال المُعْرِجِيُّ. قلما قَيِضَ رسولُ الشري فَخَرَجَ مُسَيِلِمةُ الكِذَاتُ علت الأخرُجُنَّ إلى مُسْبِلَمةُ لَملِّي أنتُكُه فأكافيء به حمرةً. قال: فخريَّت مع الناس فكان من أمرياما كان ، قال عردار جلُّ قائمٌ في تُلِمة جدارِ كَأَنَّهُ جَمَلُ أُورِقُ ثَاثَرَ الرَّأْسِ ، قال - فرضتهُ بخربتي ، فأضَّعها بينَ تُذيبه حتى خرجت من بين كتقُّبُه - قال - ووتَّب رجنٌ من الأنصار فضرُيه بالسيف على هامَتهِ ا



### سید ناحمز ہ پر رونے والوں کی نسلوں کی بخشش کی بشارت

## اے حمز قرررونے والیو! اللہ تم سے اور تمہاری اولا واور اولا وکی اولا دسے رہی ہو



صفَّه 236 مترجم: منشأ تالبشُّ قصوري

نی کریم النامالی نے ارشاد فرمایا۔ حضرت حمز اور وٹے والی کوئی عورت نہیں؟ پھر انصار کی عور تنبین ؟ پھر انصار کی عور تنبین اور حضرت حمز اور وقی رہیں۔ نبی کریم النامالی تشریف لائے اور الدور وٹے والیوں کے لیے دعافر مائی۔ اللہ تعالیٰ تم سے اور تمہاری اولادسے اور اولاد کی اولاد سے رامنی ہو۔

### سيدالشبداءحضرتاميرحمزه مجدعفىالله





## صالحين كى قبور برعلامتى نشاك كاشرى ثبوت

eVE

#### حضرت حمزه كى قبرپرسيده فاطمه نے جھنڈانصب كرديا

٢٩ \_ منهنشورات المحاسلاماي



لِلْمَافِظَالَكِبِيرَأَنِي بَعَدِي عَبِدِ الزَّاق بَيْكَام الصِّنْعَالَ فَ لِلْمَافِظَالِكِ مِنْ الْمَافِقَالُ وليدَ سَنَة ١١١هـ، وَتُوفِي سَنَة ١١١هـ، رَحمه الله تعالى

وَمَعِهِ "كتابُ الجِمَــُامِعِ" للإمــَامِ مَعـَـمَرِمِتُ وَاشـُد الْأَرْدِي وَوَاتِـة الإمِــَامِ عَبدالرَاوَ العَبْنَعَانِي

#### 心理

مِن للنب ١٧٩١ إلى المديث ١٧٩١

عن بتحليق نسئوسية وتغريبي الماديثة والتعليق كليه المشتري الرياسية وتغريبي الماديثة والتعليق كليه وتغريبي الماديثة والتعليق كلية المشترية المسترية ا

توذبع المكتبالات

الأصبغ بن الرزاق عن البجل " عن الكلبي " عن الأصبغ بن الأصبغ بن الباتة ، أن فاطمة بنت رسول الله كلف كانت تأتي قبر حمزة ، وكانت قد وضعت عليه علماً ، لو تعرفه " وذكر أن قبر النبي كلف وأبي بكر وعمر كان عليهم النقل يعنى حجارة صغاراً " .

حضرت اصبغ بن نباته بیاب کرتے ہیں کہ نبی کریم الله واتنا کی صاحبزادی حضرت سیده فاطمه حضرت سید ناحمزهٔ کی قبر پر حاضر ک دیتی تھیں۔ آیے نے اُس کی پیچان کے لئے اُس کے اُوپر حجنڈانصب کیاہواتھا۔ یہ بھی ذکر کیا گیاہے کہ نبی تریم الله اینا کے قبر مبارک اور حضرت ابو بخراور حضرت عمرٌ کی قبور پر بھی چھوٹے پھر وال کی نشانیاں رقھی گئی تھیں۔

## سيدنا حمزه كاجريك امير عكى اصل حالت مين زيارت كرنا

قال : أخبرنا موسى بن إسماعيل ، قال أخبرنا حمّاد بن سَلَمَة عن عمّار بن أبي عمّار أنَّ حمرة بن عبد المطّلب سأل النّبيّ ، وَالَيْ ، أن يُربَه جبريل في صورته ، قال : إنّك لا تستطيع أن تراه ، قال : بلي ، قال : فاقعد مكانك ، قال فنزل جبريل على حسبة في الكمبة كان المشركون يضعون ثيابهم عليها إذا طافوا بالبيت فقال : ارفع طرّقك فانظر ، فنظر فإذا قدماد مثل الزبرجد الأخضر فحرّ مغشمًا عليه .

حارثة بن ناد ئي ح قال عون ۽ ع رسول الله قال قبينا أبو أسامة أو ژامع في الجيز والثالث الطبقة الأولى قال في الدريين من المهاجرين الأنصار هند بنت ومثلوا بالق يخقيق الد*ينورعلي محمت عمير"* ان يشر مكت شالخانجي بالغاجرة

ایک مرتبه حضرت حمزهٔ نے بارگاہ رسالت میں درخواست کی کہ میں حضرت جبر نئیل کواصلی صورت میں دیکھناجا ہتا ہوں، نبی کریم النَّافُلَاتِمْ نے ارشاد فرمایا: آب دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، آ یا نے اصرار كياتونبي كريم التُفالِيكِم في الماد فرمايا: زمين يربينه جائية ، پچھ دير بعد حضرت جبر تیل امیر عظرم کعبه میں نصب شدہ ایک لکڑی پراترے تو نبی کریم الٹی ایک ایک ارشاد فرماما: چیاجان نگاه اٹھایئے اور دیھئے،آ یہ نے جو نہی این نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ حضرت جبر ٹیل کے دونوں یاوئ سبز زبرجد کے ہیں، بس! اتناہی دیکھ یائے اور تاب نہ لا کریے ہوش ہوگئے۔

### سيده فاطمه كاسيدناا ميرحمزة كحي قبريرحاضري وينااوررونا

٣٠ ..... ٢٠ كتاب المغازي والسرابا / حـ ٢٣١٧ ـ ٢٣١٩

امام جعفر صادقتًّا ہے والدکے حوالے سے ال کے والد (امام زیب العابدیتؓ) کاپیر بیان نقل کرتے ہیں۔ان کے والدامام تسيرة فرماتے ہیں۔حضرت سیدہ فاطمہ عموماً نی کریم اللہ الیا ہے جے حضرت حمزہ برب عبد المطلط كى قبركى زيارت كے ليے جايا كرتی تھیں ان کی قبر کے یاس نماز بھی پڑھتی تخلیں اور بہت رو ما کرتی تخلیں۔

۲۲/٤٣١٩ - اخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، ثنا أبو بكر بن أبي الدنيا القرشي، حدثني علي بن شعيب، ثنا ابن أبي قديك أخبرني سليمان بن داود، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن أباه علي بن الحسين حدثه عن أبيه أن فاطمة بنت النبي الله كانت تزور قبر عمها حمزة بن عبد المطلب في الأيام فتصلي وتبكي عنده.

هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. /

المئين في المرابي المرابي المؤلف الم

للإنام أيحافظ أفي عَبْدالله مجتند برعَبدالله الحاكم لنيسَ ابوري

مَع تَضْمِئَات المِلْعَام الذَهَبِي فِي لَنَايِعِص وَالمِيزَاق وَالعِرَا فِي فِي لَمَا لِيه وَالمُنَاوِي فِي فِيض لِعَذَيرِ وَغِيرِهِم مِنْ لِعُلْمَا دِالْعِيدَاء

أول طبعت يرقمذ الأحاديث ومقابل عندة تغطرهات

د دَاسَة وَتَعَمَّنِينَ مُصِطِفَعَ بِالفَّا دِرعَهِكَ

كتاب الهجرة، كتاب المغازي والسرايا، كتاب معرفة الصحابة

الجزَّءُ الثَّالِثَ

منتورات محترفتای بیانی دائر دهنیراث در ایسا دارالگاب العلمیة دارات دارای

هذاحديثصحيح الاسناد